

حضرت مَولانا مُمفتح مَحْمَلُ عِي عَنْ الْمُنْ عَلَيْكُ مَلِيمًا فِي عَلَيْكُ مَلِيمًا

مماشالها

(الجؤ مئهورو



### شَخ الاسلام حضرَت مَولانا مُفتى عَلَيْ السلام حضرَت مَولانا مُفتى عَلَيْهُا في عَلِيمًا في عَلِيمًا

ضبط وترتبیب محمدعبدالله میمن





عنوان صفحه نمبر

ناموس رسالت كي حفاظت شجيحة تفسيرسورة بهمزه ہمزہ کے معنی لمزه کے معنی ایسے خص کاانجام سورة كاموقع نزول محمد علیہ وسلم کے بیجائے مذمم نام یکارنا التدنے مجھے بیجالیا عبادت کے لائق صرف اللّٰد کی ذات ہے تھسیانی بلی تھمبانو ہے جدید نیز نیزیب کے علمبر داروں کا حال 11 یست ذہنیت والول کے اوجھے ہتھکنڈ ہے 11 ولیل کے میدان میں شکست خوروگی مسلمانوں کی غیرت کو بینج حضور علیوسله کی محبت کس درجه کی ہو؟ حضور علیوسله کی محبت کی ایک مثال 10



|            | _                                  |
|------------|------------------------------------|
| صفحه نمبر  | عنوان                              |
| 10         | آج مسلمانوں کی آ ز مائش            |
| 14         | فیس نگ کا بائیکاٹ کریں             |
| 1∠         | پیسیوں کی مار مارو                 |
| 14         | ان کا فائدہ نہ ہونے دو             |
| 1/         | حضور علیه مله کی شان بلند          |
| 1/         | پیدائش کے وفت سے تعریف             |
| 19         | غيرت ايمانى ہے تو بيەمشغلە چھوڑ دو |
| <b>r</b> + | آ خرت میں بیلوگ بر با دہوں گے      |
|            |                                    |

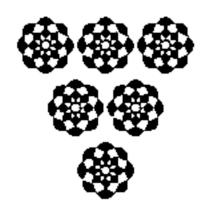



#### بنِ ﴿ الْمُ الْحُولِ الْحُولِ

#### ناموس رسالت

#### كى حفاظت سيحير تفسيرسورة الهمزة

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحُمَٰدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراً نُفُسِنَاوَمِنْ سَيِّئاتِ اَعُمَالِنَا، مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُنضَلِلُهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ، وَاَشُهَدُانُ لَّالِهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شُرِيُكَ لَهُ، وَاَشُهَدُانَ سَيّدَنَا وَنَبيَّنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللُّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيُراً ـاَمَّا بَعُدُ فَاعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَيُلِّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةِ ﴿ نِالَّذِي جَمَعَ مَالَّاوَّعَدَّدَهُ ﴿ يَحُسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخُلَدَهُ ﴿ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿ وَمَا اَدُراكَ مَا الْحُطَمَةِ ﴿ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ ﴿ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفُئِدَة ﴿ إِنَّهَا عَلَيُهِمُ مُوْصَدَةٌ ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَة ١ منت بالله صدق الله مولا نا العظيم. و صدق رسوله النبى الكريم. و نحن على ذلك من الشهدين و الشكرين. و الحمد لله رب العلمين.

ہمزہ کے معنی

یہ سور و ہمزہ ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ،

اس کی تشریح کابیان بچھلے جمعہ کوشروع کیا تھا، یاددھیانی کے لئے اس سورت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہوں، ہاری تعالی فرماتے ہیں "وَیُلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لَّهُ مَوْرَةٍ " بڑی خرا بی اور تباہی ہے اس شخص کے لئے جو پیٹے پیچھے لوگوں کی برائی کرنے والا ہو، اور منہ پرلوگوں کو طعنے دینے والا ہو، همزة. کے معنی وہ شخص جو غیبت کرنے کا عادی ہو، لیعنی لوگوں کے پیٹے پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتا ہو، مزے لینے کے لئے اور مجلس آرائی کی خاطر اپنے آپ کو بڑا سجھتے ہوئے دوسروں کی برائی بیان کرنے والا ہو۔

#### لمزة كمعنى

اورالمنزة کے معنی وہ خض جولوگوں کے منہ پران کو طعنے دینے والا ہو، دیکھیں ایک ہے کہ کسی شخص کو خیر خواہی کے تحت اس کی کوئی غلطی اس کو بتا وینا، تا کہ وہ اپنی اصلاح کرلے، بیتو خیر خواہی کی بات ہے، لیکن منہ پر طعنے وینا، اوراس کی وجہ سے لوگوں کا دل دکھانا، بیبہت بڑا گناہ ہے، اور" اُلمَزَۃ"ا لیسے ہی شخص کو کہتے ہیں" اُلَّا فِی جَمعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ " وہ شخص جس نے مال جمع مرکز کے رکھا ہے، اور اس کو گنتا رہتا ہے کہ آج میرا مال اتنا ہوگیا، آج اتنا ہوگیا، آج اتنا ہوگیا" یَ حَسَبُ اَنَّ مَالَةُ اَخُلَدَهُ " وہ یہ جھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھا گا، یعنی میرا مال مجھے موت سے نجات دلواد ہے گا، اور میں ہمیشہ اس مال کی بدولت زندہ رہوں گا۔



# ايسضخص كاانجام

کُلّا لَیْنَبِذَنَّ فِی الْحُطَمَة باری تعالی فر ماتے ہیں: ایساہر گزنہیں ہوگا، بلکہ ایسا شخص جوغیبتیں کرتا ہو، لوگوں کو طعنے ویتا ہو، اور مال کوجمع کر کے اس کو گنار ہتا ہو، اس کے اوپر جوحقوق و فر ائض اللہ تعالی نے عائد کئے ہیں، ان کو اوانہ کرتا ہو، ایسے شخص کو ضرور بالضرور الی آگ میں پھینکا جائے گا جو ہڈیاں تو ٹر بگی۔ پھر فر مایا – وَمَا اَدُر کُ مَاالْحُطَمَة – حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فر مایا کہ آپ کو کیا پہتا کہ وہ تو ٹر پھوڑ کرنے والی آگ کیسی ہوئی آگ ہو اللہ تعالی کی سلگائی ہے — نَارُ اللّٰهِ الْمُو قَلَدَةُ الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْئِدَة – وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، جو انسانوں کے دلوں تک جا پہنچے گی۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہوئی آگ ہے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔

#### سورة كاموقع نزول

یہ سورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکر مہ بیس اسلام کی دعوت کا آغاز فر مایا تو بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہوگئے، اور دشمنی میں حدسے تجاوز کرنے لگے، اسی دشمنی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ بیچھے برائیاں بھی کرتے تھے، اور آپ کو برا بھلا بھی کہتے تھے، اور اگر بھی سامنے آجاتے تو سامنے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیا کرتے تھے۔

#### على المولى دمالت كى هاطنت يجي المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين ا

### مُحَمَّدُ عليه وسلم كي بجائة مُخَمَّدُ مَّهُ نام يكارنا

طعنے بھی اس طرح دیتے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کا فروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح کے نام رکھے ہوئے تھے۔العیاذ بااللہ۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرا می تو محمر تھا، اور ماں باپ کا رکھا ہوا تھا، اورمحمہ کے معنی ہیں تعریف کیا ہواشخص، لیعنی ایسا شخص جس کی سب تعریف کریں ،اور درحقیقت بیہنام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا تھا، ایبا نام ہے کہ نام کے اندر ہی تعریف داخل ہے، یعنی وہ ذات جس کی سب تعریف کریں، وہ ہیں محرصلی اللہ علیہ وسلم،کیکن کفار قریش اپنی جلن کے مارے، حسد کے مارے آپ کومحد کے بجائے ندم کہتے تھے، ندم کے معنی محمد کے بالکل الٹ ہے بعنی وہ ذات جس کی مذمت اور برائی کی جائے، اس کو مذمم کہتے ہیں، کفا رقریش کا طوطیٰ بولتا تھا، اورحضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے نام لیواتھوڑی ہے، اس کے علاوہ وہ کفار قریش بری بری بددعا تیں دیتے تھے، برے برے کلمات آپ کے لئے استعال کرتے تھے، لعض او قات لعنت کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔

#### التدنے مجھے بچالیا

ایک مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کی بدد عاؤں اور لعنتوں سے کس طرح بیجایا ہے کہ جب

لعنت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فدم پرلعنت ہو، اور میں محمہ ہوں، لہذا بہ لوگ فدم کی لعنت کرتے ہیں، میں تو فدم نہیں ہوں، ماں باپ کی طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی میرا نام محمہ ہے، لہذا ان کی لعنت محصہ پرنہیں پر تی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح ان کی لعنت سے بچایا ہوا ہے، غرض بیا کہ انہوں نے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ہر طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، ان میں ایک بیٹی تھا کہ پیٹے بیچھے بھی آپ کی برائیاں بیان کرتے اور سامنے ان میں ایک بیٹی طعنے دیا کرتے ہوں پربیسورت ہمزہ نازل ہوئی۔

## عبادت کےلائق صرف اللّٰد کی ذات ہے

بہرحال بیسلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ایسے بدباطن، ایسے بہت ذہنیت رکھنے والے موجود تھے، جن کے پاس دلیل سے اپنا مدی ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، جب کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی پیغیمبری اور آپ کی رسالت پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی امانت اور دیانت پر ساری دنیا گواہ ہے، اور ان بدباطن بہت ذہنیت رکھنے والے دشمنان اسلام کے پاس حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی بات کورد کرنے کے لئے کوئی راستہ نہیں تھا، حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ اللہ علیہ وسلم بنائے ہوئے ہیں، ان کوتم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، ان کوتم نے اپنا

خالق اورا پنامعبود مان لیا؟ بیدایی بات تھی کہ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا، ان کا عقیدہ بیر تھا کہ فلال بت ہمیں رزق دیتا ہے، فلال بت ہمیں اولا دویتا ہے، فلال بت فلال مقصد کے لئے ہے، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ س نے آ کرتمہیں بتادیا کہ بید فلال بت تمہیں رزق دینے والا بت خودتم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر دے رہاہے؟ حالا نکہ بیرزق دینے والا بت خودتم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر یہاں رکھا ہے، بیتمہیں رزق کیسے دے گا؟ بیتمہیں اولا دکیسے دے گا؟ وہ ذات جس نے زمین بیدا کی، جس نے آسان بیدا کیا، جس نے دریا بیدا کئے، جس نے بادل اٹھائے، وہی ذات خالق و ما لک ہے، وہی عبادت کے لائق ہمیں بادل اٹھائے، وہی ذات خالق و ما لک ہے، وہی عبادت کے لائق ہمیں بانوں کا کوئی معقول جواب دلیل کے ساتھان کے پاس نہیں تھا۔

جب آ دمی دلیل کے میدان میں شکست کھا جاتا ہے، لیکن ہٹ دھرم ہوتا ہے، اس وقت وہ ہٹ دھرمی پراتر آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں مثال مشہور ہے کہ'' کھسیانی بلی کھمبانو ہے'' جب اس کو کہنے کے لئے کوئی بات نہیں ملتی تو وہ گالی گلوج پراتر آتا ہے، وہ سب وشتم کرنے لگتا ہے، وہ طعنے ویے لگتا ہے، وہ طعنے ویے لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں قوت اور شوکت عطا فرمائی، تو جولوگ اسلام کے آگے ہر طرح سے مغلوب، اور قوت سے بھی

مغلوب، تواس وفت وہ لوگ اوچھی حرکتوں پراوراو چھے ہتکنڈ وں پراتر آئے تھے، اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے۔ جدید تہز تہذیب کے علمبر داروں کا حال

آج بھی جدید تہذیب اور جدید نقافت کے دعویدار جنہوں نے اپنی تہذیب اور تدن کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، جنہوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق کے علمبروار ہیں، ان میں اوران بدباطن کا فروں میں آج ذرہ برابر فرق نہیں رہا، آج ان کے پاس بھی اسلام کے خلاف کوئی ولیل نہیں، ولیل کے میدان میں یہ شکست کھا چکے ہیں، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اسلام کی حقانیت ساری دنیا میں اپنالوہا منوار ہی ہے، ان وشمنان اسلام کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ کا رنہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گنان میں گری وطیرہ آج انہوں شان میں گنان ہوں ہیں وطیرہ آج انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔

### بیت ذہنیت والوں کے اوجھے ہتکنڑ ہے

بیدر حقیقت ان کی پستی کی ،ان کی شکست کی ،ان کی مغلوبیت کی دلیل ہے کہ ان کی مغلوبیت کی دلیل ہے کہ ان کے میدان میں پیش کرنے کے لئے پچھ نہیں ہے ،
اس وجہ سے اپنا غصہ ،اپنی حسد ،اور اپنی جلن کا مظاہر ہ ان او چھے ہتکنڈ ول کے ذریعہ کررہے ہیں کہ بھی ۔معاذ اللہ ۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان

على المولى درمالت كى ها طب يجي المسلم الم

میں گنتاخیاں کرنی شروع کردیں، بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے۔معاذ اللہ۔کارٹون بناناشروع کردیے،اوراب سارے اسلام دشمنوں کو دعوت دے کرعالمی سطح پر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونوں کا مقابلہ کرایا جارہا ہے۔

# ولیل کے میدان میں شکست خور دگی

یہ ساری باتیں در حقیقت ولیل کے میدان میں شکست خوردگی کی علامت ہیں،
جس کے پاس دلیل ہوتی ہے، وہ بھی گالی نہیں دیتا، وہ بھی دوسروں کو طعنے
نہیں دیتا، وہ دلیل سے بات کرتا ہے، اور دلیل کے ذریعہ اپنی بات دوسروں
کو سمجھا تا ہے، دلیل کے ذریعہ دوسروں کی بات کی تر دید کرتا ہے، لیکن جس
کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ ان او چھے ہتکنڈ وں پراتر آتا ہے کہ بھی اس کو برا
معلا کہد دیا، بھی اس کی تصویر شائع کر دی، بھی اس کے کارٹون نکال دیے، یہ تو خودان کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم حضورا قدس صلی اللہ علیہ
ویلم کی دلیل کا کوئی جواب نہیں رکھتے ،سوائے اس کے کہ اپنے غصے کی آگ کو مقتصہ میں یہ شائد وں سے شائد اکر نے کی کوشش کریں، چنا نچہ یہ کر رہے ہیں،
ان او چھے ہتکنڈ وں سے شائد اکر نے کی کوشش کریں، چنا نچہ یہ کر رہے ہیں،

مسلمانوں کی غیرت کو بینج

د وسری طرف مسلمانوں کی غیرت کو بینج بھی ہے کہ جولوگ محمد عربی علیہ سلہ

کے نام لیوا ہیں ، اور جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوید ارہیں ،
وہ ان او چھے ہتکنڈ وں کے جواب میں کیا کرتے ہیں ، بیدا یک چیلنج ہے ، میں سمجھتا ہوں کہ بوری امت مسلمہ کوغیرت ایمانی کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کرنا چیا ہے کہ بوری امت مسلمہ اس بات کا مظاہرہ کرے کہ وہ اپنے نبی جناب محمد مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔
تیار ہیں۔

#### حضور علیه وسله کی محبت کس درجه کی ہو؟

حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ ' آلا یُؤ مِنُ اَحَدُکُمُ مَنِی اَکُونُ اَحَبُ اِیُّهِ مِنُ نَفُسِهِ وَوَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِینَ " کیتم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا، جب میں اس کواپی جان سے، اپنے والدین سے، اپنی اولا دسے، اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، حضرت فاروق اعظم رضی الله عنہ نے بیارشادین کر عرض کیا کہ یارسول الله، الحمدلله! آپ مجھے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے اپنی اولا دسے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ محبوب بیں، ساری دنیا کے انسانوں سے بھی زیادہ محبوب بیں، ساری دنیا کے انسانوں میں، آپ محبوب بیں، ساری دنیا کے انسانوں مجھے شک ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اپنی جان زیادہ پیاری گئی ہو، حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی الله عنہ کے سینہ پر ہاتھ رکھا، اور فرمایا کہ جب تک اپنی جان رضی الله عنہ کے سینہ پر ہاتھ رکھا، اور فرمایا کہ جب تک اپنی جان

سے بھی زیادہ محبوب نہیں سمجھ لو گے اس وفت تک مومن نہیں ہوسکتے ،اس کے فورً ابعد ایک دم سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں انقلاب آگیا ،اور عرض کیا کہ یارسول اللہ 'آلان" اب مجھے یقین ہے کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

### حضور عليه وسلم كى محبت كى ايب مثال

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے قول و فعل سے اپنے عمل سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وعشق کی وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم ، کوئی ملت اپنے مقتدا ، اپنے پینجبرا وراپنے رہنما کی محبت کی ایسی مثال پیش نہیں کی ، حضرت ابو مخدورہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں ، بچیبن میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا وست مبارک رکھ دیا تھا ، اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کوایمان کی تو فیق عطافر ما دی ، تو جس جگہ پر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وست مبارک رکھا تھا ، انہوں نے ساری خضورا قدس طلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وست مبارک رکھا تھا ، انہوں نے ساری زندگی اس جگہ سے بال نہیں کو ایک کہ بیروہ بال ہیں جن سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوا ہے ۔ صحابہ کرام کے عشق و محبت کا بیرحال تھا۔

آج مسلما نوں کی آئر ماکش ہے

میرے بھائیو، آج ایک جھوٹی سی آز مائش ہے کہتم رہیج الاول کے مہینے میں عبیر میلا دالنبی بھی مناتے ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مہینے میں عبیر میلا دالنبی بھی مناتے ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت

کے دعوی بھی کرتے ہو، آج تمہارا یہ چھوٹا سا امتحان ہے، کہ جولوگ در بیرہ دھنی کے ساتھ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا روبیہ کیا ہے؟ کیا پھر بھی تم ان کے ساتھ دوسی کا تعلق رکھو گے؟ کیا پھر بھی تم ان کومعاشی فوا کد پہنچانے کی کوشش ساتھ دوسی کا تعلق رکھو گے؟ کیا پھر بھی تم ان کومعاشی فوا کد پہنچانے کی کوشش کرو گے؟

#### فيس بك كابايكاث كرين

آج معلوم ہوا کہ، فیس بک، جس کے اوپر بیہ ناپاک مقابلہ کرایا جار ہاہے، بیاللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس کو بند کر دیا گیا، لیکن پیتے نہیں ہیہ بندش کب تک باقی رہتی ہے،لیکن اگر کسی شخص کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی تعلق اورمحبت ہے تو اگر فرض کرویہ بندش دوبارہ کھل بھی جائے تو اس کی غیرت ایمانی کو به بات گواره نہیں ہونی جا ہیے کہ وہ آئندہ اس نا پاک سائٹ کواستعال کرے، جس میں حضور اقدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی شان میں سی اخی کی گئی ہے، اس سائٹ کے بارے میں سنا ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں گانٹھ رہے ہیں ،اور وین و مذہب کی تعلیمات کواس کے ذریعہ پامال کیا جارہاہے، وہ سائٹ تو ویسے ہی بند کرنے کے لائق ہے، اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطرا و می اس کو چھوڑ دیے تو پیریقین رکھو کہ بیلوگ پیبیوں کے بھو کے ہیں ،



ان کی جان پبیبہ ہے۔

#### پیپیوں کی مار مارو

جیسا کہ قرآن کریم نے اس سورہ ہمزہ میں فرمایا کہ یہ طعنہ دینے والے، یہ فیبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرکے گن گن کررکھتے ہیں، ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان کا سب سے بڑا محبوب، ان کا سب سے بڑا خدا ببیہ ہے، اور اگر ان کو ایک مرتبہ ببیے کی مار پڑجائے تو ان کے دماغ درست ہوجا کیں، یہ معلوم ہوا کہ اس فیس بک کی ساکڈ کوکوئی شخص ایک مرتبہ کھولے تو ان کو ڈھائی ڈالر کا فائدہ پہنچتا ہے۔

#### ان کا فائدہ نہ ہونے دو

میرے بھائیو: جولوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا خیاں کررہے ہیں، کیا آپ ان کے سائٹ پر جاکران کو ڈھائی ڈالر کا انعام دوگے؟ کیا ان کواس کا فائدہ پہنچاؤ گے؟ آج ایک ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں آباد ہیں، اگر تمام دنیا کے مسلمان اس بات کا تہیہ کرلیں کہ ان سائیوں کا بائیکا ہے کیا جائے گا تو چند دنوں کے اندر ان کو تار نے نظر آجا ئیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گتا خی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے،

#### حضور عليه وسله كي شان بلند

دیکھے: حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریف اور ہماری تقدیس سے بے نیاز ہیں، ان کے بارے میں خوداللہ جل شانہ نے یہ فرمادیا کہ "وَرَفَعْنَا لَکَ فِیْکُو۔ کُیْ "کہ ہم نے تمہارے تذکرے کو بلند مقام عطافر مایا ہے۔ دیکھ اور الیا بلند مقام کے چوہیں گھٹے میں کوئی لحمہ ایسانہیں گزرتا کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں "اَشُهَدُ اُنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّهِ" کی صدا بلند نہ ہوتی ہو، ہروقت اور ہرلحہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بلند با نگ سے دی جارہی ہے، اللہ تعالی نے تو آپ کے ذکر کو اتنا بلند فرمایا ، یہ لوگ ہزار بدز بانیاں کیا کریں ،لیکن کا نئات کی ساری قو تیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدیس کے گیت گاتی ہیں ، اور آپ پردرود جھجتی ہیں۔

انَّ اللّٰهَ وَ مَلَا ئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّہیّ

اللہ جل شاندان پررحت بھیجے ہیں، فرشتے ان پردرود بھیجے ہیں، ان کو نہ ہماری اور تہہاری تعریف کی خاجت ہے، ان کو نہ ہماری اور تہہاری تعریف کی حاجت ہے، وہ حاجت ہے، وہ حاجت ہے، وہ خاجت ہے، وہ ذات تواس سے بلندو برتر و بالا ہے، ان تمام تعریفات سے بلند ہے۔ یہ بیدائش کے وفت سے تعریف

اس کوتو پیدائش کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے ''مُ سَحَبَہُ مُدُ '' قرار دیا ،

لیمیٰ جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کی تعریف زمین وآسان میں ہے، جس کی تعریف زمین وآسان میں ہے، جس کی تعریف کا نئات میں ہے، اس ذات کوآپ کی اور ہماری تعریف کی حاجت نہیں، لیکن بیا لیک مسلمان کی خوش بختی ہوگی کہ وہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعریف کواور آپ کی عظمت اور تقدیس کو، آپ کی حرمت کو برقر ال رکھنے کے لئے وہ ایسا اقد ام کر بے اور تقدیس کو، آپ کی حرمت کو برقر ال رکھنے کے لئے وہ ایسا اقد ام کر بے جس سے ان بد باطنوں کو نقصان بہنچے۔

#### غيرت ايماني ہے تو بيمشغله جھوڑ دو

کم ہے کم اتنا تو ہوکہ ان کو پینے کی چوٹ گے، ایک مرتبہ ان کو پتہ چلے کہالحمد للد مسلمانوں کی غیرت ابھی سوئی نہیں ہے، خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے بیگز ارش کروں گا کہ آجکل انٹرنیٹ کے استعال کا جوسیلاب ہرطرف جاری ہے، جولوگوں کی دلچین کا ایک مشغلہ ہے، جولوگوں نے اختیار کررکھا ہے، کیکن کیا تم اس ذراسی قربانی کو گوارہ نہیں کر سکتے کہ اپنی دلچینی کا ایک مشغلہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس خاطر چھوڑ دو، تم سے جان دینے کا مطالبہ نہیں کیا جارہا ہے، تم سے مال لینے کا مطالبہ نہیں کیا جارہا ہے، تم سے مال لینے کا مطالبہ نہیں کیا جارہا ہے، تم سے مال کینے کا مطالبہ نہیں کیا جارہا ہے، تم سے مال کینے کا مطالبہ نہیں کیا جارہا ہے، تم سے مال کینے کا مطالبہ نہیں کیا جارہا ہے، تم سے مال کینے کا مطالبہ نہیں کیا جارہا ہے، تم سے مال کینے کا مطالبہ نہیں کیا جارہا ہے، تم سے مال کینے کا مطالبہ نہیں کیا جارہا ہے کہ اپنی دلچینی کا ایک مشغلہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان کردو، اتنا بھی کرلو گے تو انشاء اللہ کم از کم حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا، آخرت

میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سرخ روہ وکریہ کہہ سکو گے کہ ہم نے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں کا بائیکاٹ کیا تھا، اگر بہتر یک چلائی جائے تو آپ دیکھنے گا کہ انشاء اللہ اس کے اثر ات کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

#### آ خرت میں بیلوگ بر با دہوں گے

اس سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا كه "وَيُلٌ لِّكُلِّ هُمَ زَةٍ"ان كے لئے بربادى ہے، آج بيلوگ خوب خوش ہوجا ئیں کہ ہم نے اپنامنصوبہ بورا کرلیا،اوراس پرنا زکریں،لیکن ان کا انجام بربادى ہے، وہ بربادى بيہ كه "لَيُنبَزَنَّ فِي الْحُطَمَة"ان كواس آگ ميں بچینک دیاجائے گا،جو ہڑیوں کوتوڑ بھوڑ کرر کھ دیے گی"وَ مَسسا اَڈْ دَاکَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَة "بِياللَّهُ تَعَالَىٰ كَى سِلَّا لَى مِولَى آكَ ہِے، جس ميں یہ داخل ہوں گے، جوآگ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، بیاللہ تعالیٰ کا اعلان ہے،میری طرف سے نہیں ہے،کسی بندےاورکسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، بیتو ہوکرر ہے گا،جن بد بختوں نے بیکاروائی کی ہے،ان بد بختوں کو بالآخرایینے اس انجام کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، وہ اس دنیا میں جا ہے کامیابی کے جھنڈ ہے گاڑیں، یا اس پرخوشیاں منائیں،لیکن آخرت میں بیہ ہوکر رہے گا،کین و نیا کے اندر بھی ہمارا سچھ فریضہ ہے، اللہ تعالی اینے فضل



و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں اس فریضہ کو پورا کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



